

91th - UNIMERS SAU IKTALEES - REEN NAZMEIN 1+600 EISWEIN KI BEHET-12-12-0

Creation - Muscattiba Hadga-E-Aribab Kang Problèmer - Maktabe, Usidy (Lahose).

プライ トスク・カ・

MARKED TOTAL CHARLES

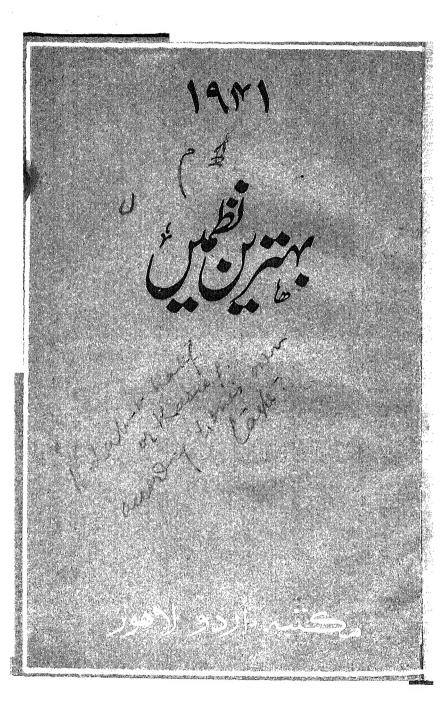

|  |  | - |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

الهوائه مهمران من

•

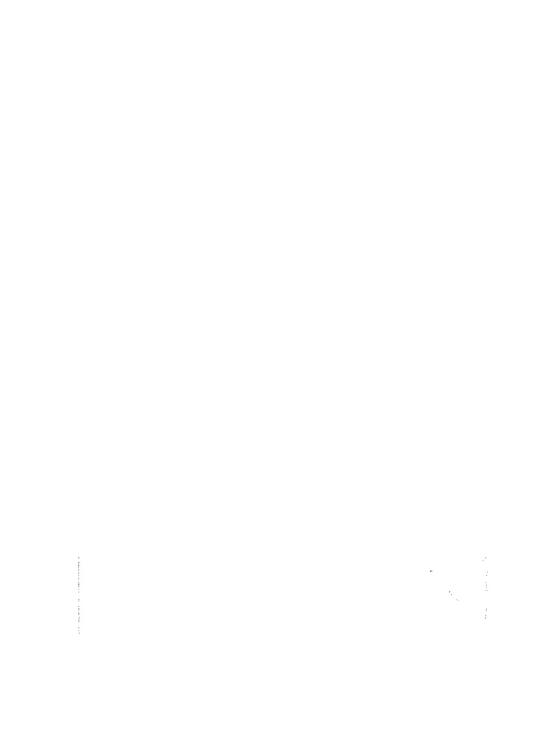



ه در سام

تَحَلَقُ إِزْبًا فِي وَقْ



و لابور

MUSTIN HATTERSITY

**学等种**性 改变

طِعْ انی الیگرگ رپس میں بانہام ح و دھری مذربا حدیم پٹر سپینبر ھیک پکتنبار دوالہور " سال

1915/41.X 0-149 E 9941 CATECTED-2008

فهرس

ہون بحولائی ب 10 دراتنگ روم شای وفع بسنی ىجرلائى DA ۱۵۰۰ انوکھا برماری مخمور حالندهري شآد عارفی ١٩٠٠ وهولي كالكماط مبراحى 44 ايل حتت كي مئبر 4 الاستعبينه كي موت وشوامترعادل

3941

من الفظ

کے سال سالانہ ابلاس کے موقع بریطنف نے اُلدوننفر کے متعلق ایک اس بروگرام بیش کیا تھا۔ لینی ایک خاص سے مشاع سے میں بیشت اور موفوع کے لحاظ سے بیخر برکونے وا۔ دیشنرار کی نتیف بنظموں کو بڑ بھا گیا تھا بخیال تھا کہ ابندہ مزور وں بریرسال اور کی منہ تھا۔ احداث میں سے اباب کے متعلق اسی سے کا کو تی بردگر کم میش کیا بھا ارسے گا۔ لیکن امسال وہ امادہ نشر کے لمحاظ سے اور ہی مورت بیں وقوع نیر برا اور ب کی تیسے ادکان سے سالانہ احبلاس سے بروگرام کے متعلق بیں وقوع نیر برا اور کی بیت نوای نوش فرم کرکن نے بر بھور کیا کو نشر کے ساتھ نظم کے سیسے میں بھی سامی کے بہتر نظیبی بین کی جا ہیں ہے نکہ شعری اوب کی ملبقہ زین اور پائٹ کا رسے ہے۔ اس لئے ابتظامی کمیٹی نے اس بخویز کی عملی تا تید کی اور تبین اُلگان میشن نے اس بخویز کی عملی تا تید کی اور تبین اُلگان میشن کے دجود میشن ایک فریل کمیٹی نظموں کے انتخاب ہزنتیب اور متعلقہ مضمون کے لئے وجود میں لائی گئی کے سس زیلی کمیٹی نے جس ڈھیب سے تمام کام کوئیمیل تک بہنچا یا وہ اب آپ کے سامنے ہے اوران کے طریق انتخاب کی وضاحت متعلقہ صنمون ہیں درج ہے ۔ ندکورہ کمیٹی نے انتظامی کمیٹی کے حسب ہدایات اس اُنتخاب کو صلفے کے فقطۂ کفرس کرتا ہے اسے کی اس بات کا ایکان ہوسکتا ہے کہ کسی دکن کو اس محموم ہوا میں بیا وی طوری س بعدم ہوا اور کا مناسب معلوم ہوا میک میں بیا وی طوری س بنتخاب کی تمام کردینا مناسب معلوم ہوا ہے۔ کہ مبیا وی طوری س انتخاب کی تمام کردینا مناسب معلوم ہوا ہے۔ کہ مبیا وی طوری س انتخاب کی تمام کردینا مناسب معلوم ہوا

علقهٔ اربار ب ذوق کی انتظامی کمیٹی فریل کے مصرات کی ممنون ہے: ۔

(۱) آفراب اندر (رگرن سلفہ)

مربر ما ہنا مرساقی دبلی

نظمول کے لئے

رم مربر ما ہنا مر انگار لکھنٹو

رم مربر ما ہنا مرجام صود ہلی

دھ مربر ما ہنا مرجام صود ہلی

دھ مربر ما ہنا مربام اور بلطیف لاہور

(۵) مربر ما ہنا مربام اور فی و نیا لوہور

(۵) مربر ما ہنا مربام اور فی و نیا لوہور

(۵) مربر ما ہنا مربا مربال لاہور

(۵) مربر ما ہنا مربال ایول کا ہور

(۵) مربر ما ہنا مربال کی و نیا لوہور

(۵) مربر ما ہنا مربال کی و نیا لوہور

ده، مدبره متنامرشا به کارلا بهور نظمول کے گئے د۹، مدیر ما بتنامہ دکستنان لا بهور مرب دوستان لا بهور مرب درب دربا به نامه بریست لوطه می امرتسر مرب دربان اس کھنٹو مرب دربان کھنٹو مرب مرب دربان کھنٹو

برگرام کی اس شق کو کتابی صورت بین شائع کرنے کا فیصلہ سالانہ اجلاس سے جند روز بہتے ہوا ۔ اس سے حضرات فرکورہ بالاسے نظوں کی اشاعت کے لئے کہ سے کمی اور جوئکہ اس سے میں اور جوئکہ اس سے کہا جا سکار کہدییا گیا اور جوئکہ اس سے کہا جا سکار کہدییا گیا اور جوئکہ اس سے کہا جا سکار کہدییا گیا اور جوئکہ اس سے کہا تا ہے کہ کتاب کی اید نی کسی فروک بجائے ایک انجن کو جا رہی ہے ۔ اس لئے نو فرج سے مکہ متعلقہ جند ارت اسمی باتوں پٹوش فہمی کو تربیح ویں گے ،

nade of

## الدار لطر خوب ہے جو حبیں ہوا بیت ہوا، نازئیں ہوا جو نہ حبیں ہوا، مگر خوب ہوا، مگر خوب ہوا، مگر

التكرائب

انسان کے تحب سے اُسے بیڑوں سے زبین برلا کھڑا کیا ۔ بیہے کچھ درینک وُہ بیدل جینا رہا۔ تھک گیا، اِدھراُدھرد کھنا۔ گدھا، گھوڑا او نت حیلتے بھرتے دکھائی دیجے۔ ان میں سے ایک کو کپڑا اور اس پر بیٹے کر بڑھنے لگا لیکن سفر کے طریقیوں میں ابھی ٹہنے ڈبی گنجاتش تھی اور نہا سفریجی کوئی سفر

بیبن شفرکے طرفیوں میں انھی بہت جی مجاسی ھی اور نہا سفری وی تھر سبے۔ اپنی فورت، اپنے بیتے بھی اگر ساتھ ہوں۔ اسی خیال نے ایک ایسی چیز کی ایجاد کی تخریک دی جواب تک سب ایجا دوں پر بھاری ہے۔ حکید بنا ا در بھر

انسان كى زند كى سى سے كلنے علقے تغيرات رونما ہوئے ، كاب بيث مرسكانے کے بید سانخہ رہنے والی ایک دکش چیز دکھائی وی۔ سانخہ والی سے جی محیر حیجہا تو المدوكي ادر فراغسة ، كاسانسس يبته بوت كفيك اسان ادراس كے جاند سستناروں میزنگاہیں میریں - ان کی ماہتیت سے لاعلمی نے زہن میں خالق کا آئٹس یداکدارسائفہی سائف برصف ہوئے بال بوں نے دائیں ائیں استے ایجے الفد عبيلا؟ تزرِ رَا كته رجنگ كي ابتدا مهو تي -اب كي مبت اور نديهب بي اوب كا سرماير رسيد مخفيد اب جناك مين ان من شامل بوكني اور مير روهني موتي الحياتي زندگی کی الحینیں ایک السنے بلنے کی صورت میں نظر نے گئیں اور اور ، مجمی ایک گرکے وصناین کررہ گیا . صدیاں گذرگئیں - اس یاس لیٹی مونی زمین اور اور می کیلید ہوئے اسمان سے ترقی کرنا ہوآ ذہن اکت گیا۔ اسف اندر و بیخنے لگا . اپنے ہمائیوں کی خسامت میں بھی حیا بحنے لگا اور ا دب کی تیزرفت ری ربل گاوی سندمهث کر بوائی جہب ڈکی ہمنوائی کھنے گی۔ یہ اُج کی بات ہے ۔ لیکن آج والوں کوکل کی بات کیجہ پوں معلوم ہونی ہے۔ بہیسے رانے ادب نے برسے سوامرات سے ایک محل بنا رکھا تذا اوراس سے دروا زے سونے کے تھے اور ڈندگی اس محل میں بنہیں جا ا مسکتی تھی۔ کیونکہ زندگی داجر نہیں ملکہ برجائے۔ ربرجا کسس سنے که زندگی برکسی کے بس کی بات ہے۔ ہرکوئی سائٹس سے سکتا ہے۔ لیکن سونے

کے دردازوں سے سرکوئی آ جا نہیں سکتا ۔ سینا بخروُہ سراؤمیل الگ تقلگ کھسے ٹرا رہا ؛ ور زنگی اُس سے دکور الگ تھا گا۔ ملیظی رہی۔ اسس دوران میں وقت کروٹیں لیٹارہا کہی کروٹ کا نینچہ انفرادست کی بیداری ہوا عب نے نت سنے راک کیڑے کے مسی کدوٹ کا نینجہ تمہور مین کی تخلیق بنا۔ او جمهوریت نے رفیتہ رفسننہ راہنی ایب الگ مارت کھڑی کر لی۔ برعمارت محل ما تھی الکِ نے انداز کا معمرے دتھی حس کی گُرِجا تو مُبِّت کیا نی لیکن ال اليماكم طمسم يقت نف تحد عباوت كالرا اطريقه عاجري محتسار بوں جیسے اسمان پر دُورکہیں کوئی دھندلاست ارہ دکھائی دے رہا ہو۔ لیکن عبادت کے اسس نیئے طریقے میں ایک۔ نیزی تھی ایک تندی، ٹوٹے سے نزارے کی انسی- بہلائیا ناستنا رہ نواہ کتنامی دور کیوں مز سے ۔ اُس کے سکن میں ایک مسسدادسے۔ ایک دوام، لیکن اس دوسے شارست کی دکشی م نگامی ہے۔ ایک دو لموں کی بات را ہے جانت ہن کرد با اود ت ایک بی وولمول کی با نیں رشسے رہے مینا زمہ دیے مسائل پیش نظر سے کروہتی ہیں۔ اس ٹوٹیت شار ہے کی منتصر سی بات نے بھی ادب كى تابيخ مين نمائبا بيلى بار ايك مننا زعه فييمستلم عار ب يني نظر كرويا ہے۔ اُج والے کہتے ہی کہ کل والے اوب کے ذرابیرے حسن کی تا من میں فن بلنے من سے فائل تف اوراس ایشان کے کلام کو زندگی سے کوئی تعلی نہ

تھا اوراس لئے اُن کا کلام زندگی کے لئے مفید نر نفار افیون تھی جوزندگی کی ألبتي يُرقي كيفيت كم ليسمسم قال تقى -أكراج والصصوف بهين ك ربنت توأن كى بات كرا يك بات سمجه كرستنا جا مكتا تحا اورس كرخاموش رائ منتا عدر باول سد مراد باحاسكا عدا أكبين والون يررائ زنيك بعد أن ك كلام كانعم البدل اين كلام سي بنس أيت ببس اور أسس نومولود کا نام فن برائے حباب رکھنے ہیں۔ جس یہ نومولود ایک طرح سے بخیب انطافین و کھائی نہیں دیتا بمبر کد ہماری نظرمیں اس کی نوعتبہت نننا زعدونيرين مانى سبصر كونكه أكمدابك ودلمؤل سكصلط فن برائے جما كونسائيم بھى كرديا بائے تو سم كہيں كے كدفن برائے فن كے الخيرفن ہى نهیں ہوسکتا۔ بھریہ برائے حیات کا دم حیلاً کیسار خفیفٹ میں تنہٰ دیب و تندن فين منووزوا بدكو بمريط ري كردبا سبعد ان مي مين سس برائے حیات کا تفتر رکھی ایک جیز ہے " بہلے زندگی اور ڈھب رہل مہی تھی۔ ایکن اس کا برمطلب مہنس کہ اس و مانے سے لوگوں کی با نتن زندگی ى ترمهان نرختين براور مات مد كدوه لوگ مال كے لعين سياسي انظريب ادر عاجي اور افتفادي نظام كے موجودہ رنگول سے واقعت ز عقے رجوا فی سے معبر گورانسان را صابیے کی ا تیں کیونکر کہ سکنا ہے أكركهماكا تواكب فبرفطري استنفاكا درحه بائے كار بول معلوم بوتا

جيب ادب سے بيك اور نئے نظافوں ميں جو تنبديلي رونما موئى رؤه انسان كي حيم افي صحت سے نعلق رکھنی ہے۔ میلے انسان کی صحت اسے صحت مندانہ باز ں کی طرف راغب كرني غفي - كبكن امراعش كا أندليشه أسيم عن كيكيفتت كوفرام وأن بنهس كرقے دنیا نفار آج كے انسان كى صحت عبمانى لمحاظ سے ناسازے اور ظاہر ہے کرایک وبین مرض کی بانیں زیادہ کرنا ہے۔ ملکہ صحت مندلوگوں سے آسے ایکٹیل تىم كى ريغاش نفرن دىرىدىدىدا برجاناس - أج ك معض انسا نول كى كيفنت كير السي ہی ہے اور شابدو البعض الفرادي اور وقتى اعراض مصامتنا زموكر اس حقيفت سے كريزكررس بيركه اصلة اوب بس كونى تغيررونما نهس بوأ بلك يروبس كلهم الدين کے الفاظ میں روایات اب مجی وہی ہی صرفت الفاظ مدل سکتے ہیں۔ گوبا جہا ں تك نفيداوب كاسوال بر انداز نظركا مذكورة كبث نغير مخص لغرى ب نظرى نہیں۔ کیزکد فن زندگی حجبور حس سے جی جاسے لیٹ جائے۔ بہرصورت فن جی کہے كالريم اوربات بے كرز في ب ندا زادب كے نصرركى بنيا دہم ميں سے ليفن انسان آج کل کے مائل بر ماقبیت زمانے میں بنیوں کی طرح مفید اور عیمفید بر رکھ بیٹھے ہیں ۔ لیکن جراغ کی کو نہیں، برتی قیقمہ بھی نہیں، سورج کی زور داراور بنيادى روشني يهيي بهي تهجهاني ہے كەصىح اورسحت مندانذنر في كبيب ندى فتقر <u> ضفول بین خیبال افروزی کا دوسمرانام ہے بحوادب خیا ل افروز بهوگا ۔ وُہ زندگی</u> كے برشعبے ہیں ہانتہ ہیں ایک فدم اسٹے بڑھانے برمجبور کر دے گار کیکن اگر

ہم زندگی کی وسعت کھٹول کر وفت کے خط ماہیں سے ایک نقطے کو لے کر ، جُروکو کل سب چیں بیٹیں گے نو کوئیں کے مینڈک بن کررہ جائیں گے۔ اس کے برعکس اگرز تی سپ ندی کے جوع مفہوم کوشنعل بنانے ہوئے ہم خیال افزوزی کو بٹر نظر رکھیں گے ، نواہ گوہ زندگی کے کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھتی میونو زمہنی اور جمانی دوڑ بیں ہماری میں ماندگی کاکوئی سوال ہی نہ ببدا ہوسکے گا۔ "

مبنائج نتراورنظم دونوں اصنافت شخن کے متعلق اب کاسے لقہ اربا فیون کا نقطۂ نظریبی رہا ہے اوراس نقطۂ لظر کی وسعست باسانی زندگی سے وُ ہ مہم مہنگی حاصل کرسکی ہے جسسب کا ایک اظہار اُن کی نظموں کا انتخاب محم سے م

کیکن اس انتخاب کی نظموں سے زندگی کی مطالقت نا بن کرنے سے
پہلے ایک دوا ورہاتوں کو مرسری طور پر دیکھو لیاجائے۔ اُر دوست عربی کے مہید
رجانات اور ہمینت اور موضوع کے لحاظ سے نت نئے رنگوں کے متعلق ہما و مجانات اور ہمینت سے لوگوں نے
کی کہنا شاہیہ بات کو طول دینا ہو۔ کیونکہ اس سیسے میں نہست سے لوگوں نے
انہا اپنا تصور دائم کر رکھا ہے اور خور وفکر کا شعور سیار ہے۔ لیکن جہاں موضوع
سے متعلق بر کہا جاسکتا ہے کہ اب نہ صرف گئی و کیبل، نہ باغ و بہار لیمنی نیجیرل
شاعوی، نہ تمہور کی بچار بعنی قومی شاعوی اور نہ نفس کا اظہار بینی عنسی شاعری
ہی اُرووشاعوی کا موضوع ہے بلکہ یہ سب بانیس الگ اگ اور ایک

دوسرے میں گھل مل کر ہمارے موجودہ لکھنے والوں کو سخے کیاب شعری و سے
ان ہیں۔ وہال ہیشت کے لحاظ سے یہ بھی کہا ہا سکتا ہے کہاب صوف ہا بند
اور آناد نظم ہی کی دوسور تیں نہیں ہیں۔ بلکہ بابند میں گئی نگ والد میں اور آناد میں بھی نظم معترفے کے بہلوبہ ہیکو منہ تعن صور نہیں منودار ہور ہی ہیں۔ گویا موضوع اور
ہیئیت کے لحاظ سے بے شمار محد بدینتے جا رہے ہیں اور اگر شخلیت اور تعمیر
ہیئیت کے لحاظ سے بے شمار محد بدینتے جا رہے ہیں اور اگر شخلیت اور نعمیر
کی نہی رفتا رجاری رہی نوان معا بدے ننبوں کی نعداد ایک دن دلو مالا

کی تعدا دکو تشریک نے اور تعقیدادیب کے لحاظ سے بھی اب و ہو پہلے کی سی بات

اظہار ، ترجم نی اور تعقیدادیب کے لحاظ سے بھی اب و ہو پہلے کی سی بات

ہذہ بیں ہے۔ بہلے عزل بھی اور مشاعوں کے خصے الیکن غزل کا دوالی شاعوں کو

مشانہ سکا۔ ایسے اتبدائی ایام میں نظم ہزگامہ بہاکہ نی دہی۔ رفنہ رفتہ طباعت

کی نشروانشاعت بیں وسعت بہدا ہوئی اور اس نئے فررید اظہار کی فراوائی

منانہ میں ایمناعوں کی صرورت کو کم کر ویا۔ وہاں کم سے کم نظموں میں ایسے کلم

کی کشرت بھی بہدا کردی بھی کے طباعت ہی بہر ذراید اظہار بھوسکتی تھی

اور اور نظم اپنے ابندائی وورسے گزرگر روز بروز بڑھنے کی ایک بنزینی گئی۔

افعرادی زئدگی بہنے ابند قی وورسے گزرگر روز بروز بڑھنے کی ایک بنزینی گئی۔

انقرادی زئدگی بہنے ابند مودودائر سے میں عمل براتھی لیکن مغربی اثرات کے خادہ قربی اور ڈور کے گرد وہیں سے ساتھ بروائرہ کے میادہ قربی اور کا طب انتظام طاکے با دیود

ا فرا دابیخ آب کوابک بری طرح سے مطمئن اور قائم بانے تھے۔ کیونکہ وہ نو د کو اكائي كي بجائے جماعت كى صورت ہيں د بجھتے تنفے۔اب بھيلنى ہوئى اور بجھر تی ميرئى زندگى كى منظرارى حالتوں نے ان اوراك كو كيھاس طرح وكمكا ويا۔ كدوه ابينے آپ كوجماعت كى بجائے ايك فرومسوس كرنے لگے . بہتے ہوئے وهاديكى لېرون برايك ننكا،اوراس شعورنے أن كى ذيانت اور ذ مبنيت دونوں براتر کیا. ذیانت نت نئے تاثرلینی گئی اورد مهنیت مرتیز کی مہنگامی حبثیت کے باعث تشنگی محسوس کرنے لگی۔ بہی دحہہ کران میں احتباط اور تنقید کے معین اندازِ نظر کی لئے ہے دیہ فی رانتنا رِ نظر سیدا مہو گیا۔ زندگی کو وُ ایک اور ہی علیٰک سے د بھینے لگے۔ اس عینک کے شبشوں کے ۴ ریار نهبير دنكيما حاسكتا نفهار ملكه أن ميس ايني مبي ذات كا ايك ابساعكس طير تا نفا حس كى بنا رمېم جزوسے كل كا ندازه لكا سكنته بن بخصوصًا اس حالت ميں جبكه ہمیں اسی بے شار علیکیں ہاتھ اجانی ہں سے اسی، اقتصادی اور صنبی ہے اطبینانی کے اثرات سے مہیں اپنے علاوہ ہر کوئی اعبنی اور دینمن نظرا سکتا ہے لیکن اس بات کونهیس محبولنا چاہئے کہ وہ اجنبی علیکیس دشمن نہیں ہیں۔ ملکہ ہماری ہی ذات کا ایک عکس میں کیونکہ ہم بھی اُسی کُل کا ایک عبرو ہیں جس کا ایک حزو دُوعیناک ہے۔ شا برصد مہیں مبرکرے کہ ہماری بجائے اور شخص في اس منظر كوكيول و مكاراس بات كوكيول جاثا شا بينحومبني ما نووريستني

مهیں مجبور کرے اور بہیں برگر المعلوم ہو کہ بها رسے علاوہ کوئی اور بھا ری کری اور بید بات کو جان لے کہا ہے ہیں جا ہتے کہ اس تصوّر کو اُس نیال کو اُس کے متعلقہ فروسے برٹ کرجانجیں کیونکہ بہی ایک طراقیہ ہے حس سے بہم فائدہ اُٹھا سکتے ہیں (اگر فائدہ اُٹھا نامی عروری ہے)

بهاری شاعری گذشته بندره سال سی کیداب مک ایک مینگامی دور سے گذر رہی ہے اورا گرچے ٹر انے خیالوں اورٹرانے اصولوں کا از بیلے سے ٹبت ہی کم مرکبات ملکہ جانا رہا ہے۔ تھر بھی آج ایک طبقد الساسے ور رفض موست نيالات كيهات روز صوصت ونظانداز كرني بهوئي شعرا وردوسري اصناب ستخن میں بھی سب سے بیلے زبان اور محاور سے کا قائل ہے - دوسراطبقہ ا ن الفاظ ك نيدلول كوبس مُتِثْت فوالته بوئي فيال كوبهلي اوراخري تبريجينا ہے۔ اسکین اس کے سائذ سی استے علم کے مطابق زبان اور محاورے کی پابندی مى كئے جار بلب نىسب طبقے كوبنيادى طور بر فرنبال سے تعلق ہے۔ نہ زبان اورمحا ورسے سے ربیت ویاں بھی بروسکن اے عنصرکومنفد مسمجتاہے لبكن عهيران نبينول برنيور كريك فبصله كرنا بهوكا كمركون سي روش بهزين سنسال وی جاسستی ہے۔ یہاں اثارہ سرف اثنا کہاجاسکتا ہے کہ وحاسے کی دُو میں نہ بہنے والے مناط فن کارہی اپنی تخلیقات کو آغا زسے اب مک مثر تراور بإندار بنا سکے ہیں ربر مانا کہ آج شعر کی فدر وقیمت کا انتصار لقاد کی مجائے

يطصف والدريبونا جار بإب اوراغا وكي حيثيت مفرلى اندار تنفيدك الرات سے صرف ایک شا رح کی السی نتی جا رہی ہے اور صبط سے رع ننگی کودرا اس ط<sub>ال</sub> چیچے نہیں رہا۔ بعینی کے سس اغلائی خونی کی اب سنفسہ کوئی حیثیت نہیں اِس طرع حسن محی ایک اصافی چنر برگیا ہے اور وہ ٹرا یا انداز نظر کہ شعر لکھ اور دارا میں رکھ اب کارآ ہر تا ہت نہیں ہوسکتا ۔ اس معورت حال میں ظا ہرہے کہ بڑھتی ہوتی مانگ اور ٹرمنی ہوئی کھیت سے تعاظ سے بیلے کی طرح معتین امول تہماری رہنائی نہیں کرسکتے بلکہ مہیں ایسے صولوں کی عنرورت ہے جانت نئے رتگور میں ڈھلتے چیلے حالئی یون میں ایک نیچک مبوحر نئی بالوں کو فالومیں رکھنے كيدسائفسي سانخه كافي حدّ ك اين كوبجي أن بانوں كي مطابق باليس-ليكن اس کا بیمطلب نہیں کہ صرف نتی بانیس ہی ہما رہے دمبنوں رچھیا جا ہیں۔ ہمارا ماصنی کا سرمایہ کی ہارے ساتھ ہی رہے گا۔ ہم سے الگ نہیں ہوسکتا، جیسے سائتس خواه النسان كوا بكر مشين ہى كيوں بنر بنا وسے رحب كك وه انسان سيهيدراس ميں سي يعض منيا دي بانتي خارج نهيس ہوسکتيس و بيسے ہي شعر برِوقتی حالات نوام کیسے ہی اثرات کیوں نرکریں بمُ اس کے موضوعات میں يت شكتى المبتت اعقيدت رحم ارعنائى الحبّن الممثّاء راورا زنعلى الإرانه شفقت اورابسی می اور تبت سی بانوں کو تنہیں نکال کئے کی دنکہ شک شرعیات میں ان باتوں نے آج مک گریز کے طور پر انسان کا ساتھ دیاہے اور پرساتھ

تمھی بنیں ٹوٹ سکتا کیوکمر سب جیون ناٹک ختم ہوجائے اوراس کے اواکار اُس سے کھیلنے دالے اپنے اپنے بہروپ اُ تاروالیں تواس کے لبدائجی جبون نہیں مط سکتا۔ زندگی فائم ہی رہے گی اور مہتی جائے گی 🔧 🏂 يهمال بن كراتني أدهراً وهركي، ليكن نتعلقه بالول كے كعدمنا س معلوم بہزنا ہے کراس ممبرع کے طربی انتخاب کے بارے میں تجدوصاحت كردى جائے رجیسے كرميش لفظ میں بیان كيا جا جيكا سے ، انتظامي كميلي نے ننن اركان مشتل اكب ديلي كميشي منائي تفي - اسكميلي كيد مركن في ايضطورم ملاكالديرس مضاعف احبارات اوررسائل كامطالعه كبار لويؤه ما ه كريوه میں بدانتدائی کام تکبیل کومیٹیار مبیویں صدی مست فلندر با اواکار اورجیرا فنم کے رسائل اور اخبارا ٹ کو بھیوڑ کرمجر زہ فہرست بچاس اور سا پھٹے در منبا بالنجتى تقى مرركن ف اس مواد ماس سن الله الك الك فريما دو دوسونظمول كا انتخاب كمياراس انتخاب مبن تهسته سنخطين مشتكر يختب ان بينول فهرسنول معمولى محبث كے ليديجيا س نظمول كالكيم شترك انتخاب كيا كيا اور أمسس <sup>نا</sup> نوی انتخاب <u>سے نابیراانتخاب سے بین نظموں کا ہوا جس میں سے نشد پوغور و</u> نكراور سيث كي بعدايك دونظيس اوركرادي كتيس-ايك اوربات كالمحاظ بھی رکھا گیا تھا اوروُہ بیرکہ اگر کہیں شاعر کی ایک سے زائد نظییں اس آخر ی انتخاب بین آ حامثین نوان میں سے بہترین کو نرجیج دی جائے حوطریق انتخاب

اویرتیا یا گیاہیے بہاراخیا لہے کہ اس سے لحاطے کیٹی میں می خی مُلفی احاسے کیا نیاد یا کونا ہی کا ایکان نہیں رہتا۔ آخری انتخاب کے لئے بہترین نظم کے تصور سے متعلق عواصول مترنظر ريكه كنت ان مين لحي مندرج بالاكتشتراكي ثمل مي سرقيم كارلا ياكيا - ليني سرركن في ابني طرق بهترين نظم كانصور سين كيا اوران نین پہیوؤں<u>سے شتر</u>ک اجزا ۔ کو نکال کر *بجٹ کے* بعیدایا*ک خاک*روا کم کرلیا گیا۔ ذ منی لیر منظر میں شعر کی وضاحت یوں رکھی گئی <u>۱۷ کوئی خبال ما</u>اصال بإحذبه جس كى ترجمانى كم سے كم اور مناسب ترين اور بهترين لفطوں ميں كى جاتے اس کے بعد شعر یا نظم کے دو بڑے مہاومنفرر ہوئے۔ مہال خیال یاموضوع کا اوار دو مرافتی ۔ خیال یامرننو ع کے اعتبارے اُس کی افاقیت کا لحافا تھی رکھا گیا۔ ننواہ وُہ افادیت النیا نی زندگی کے کسی بھی پہلویا شعبے سے تعلق رکھتی ہو۔ لیبنی نظری ہر باعملی۔ دوسری بات اُس خیال یاموضوع کی اوب برخنیکی دیافتی لگا، سے سنفسہ اورممکن ہوتو احنا فی طور پر امہیت اور درجہ اس کے ساتھ ہی كسى اوبي ستربكيب كي روسشني مين منفسه يا اعنا في طور مراً س كي المهيت اوركسي عد بمک عصری شعر را س کا نا ژر ریه خری نکنه ذیلی ہے) دوسرا را الہاونن کے لحاظ مت خفار اس میں زبان محاورہ ، بیان ،الفاظ کا انتخاب اورنش ست ، محریا وزن كي خيال باموضوع مصيم آبنگى، نظم كى جِديّت تشبيه، استعارى، كنائية ونعيره جزئيات، پيسب بايس مانظر ابس كرم

نظمول رينطوط النف موت تميس ذرا احتياط سيسكام لبينا بركاء كبونكه اكرجير سطی طور ریکسی صاحب کواُن میں زندگی کے ننوع کا عکس نر دکھائی وہے لیکن حقیقناً وُہ زندگی اورائس کے اکثر بہبیوؤں ہے ہم اپنگ ہیں۔ بہلی نظوم وصفے کی وجربہ ہوسکتی ہے کہ اپنے توعات سے با وصعف زندگی مجروی حیثیت سسے ایک وات ہے۔اگر گہری نظرسے دیکھا جائے توان نظموں میں فرہنی سیمانی ہما سیاسی بہت می ماتوں کا ذکرہے اوراس میں بھی خلوت اور حلوت کے وونول بہلو نمایاں کئے گئے ہیں۔ اگر مختآ رصدیقی محبّت کے عشرت ریستنانہ بہلو کورو حسکے تھا طاستے ہر النے مہندوسٹان کے ماسول کی ہم ہم سنگی میں بیش کرنا ہے ' توجیش اسی مذیبے کی شدت کو موجودہ ماحول کے کنا بوں سے ایک عظیم روح کے احساس کی گرانی کا ترجمان بنا تا ہے عظیم قرابشی محبت کی رُانی ہے میں ایک نی آہنگ بیداکرنا جا ہتاہے اورعاشق کے بڑانے وب کررہنے و اسے عاجزا نرانیا زنظرسے گریز کی کوششش کرنا ہے لیکین پر گریز بھی صرف ذہنی معلوم ہوتا ہے۔ متر تھن کنجاہی اسی حذیب کے اظہار کے لئے ماحول سے مثاثر موكر بلبكيدا وسط كے واقعے كولس منظر بناتے ہوئے ابك سماجي ريم كها في كتناسب اخترستيراني محبت كي مرسري اوريك تطيك بيلوكونفسساياتي مطالعے كى كرائبوں سے اباب قابل غور حيز بنا ويتاہے۔ بعض شعرا میں محتبت ہجوانی اور عشرت بسینندی نئی نامیں لگانی ہے۔

عبد التميية عدّم كوايك نم ت كفته كلي كفير كا دنني بهد العدُّه اقريت برست أنه نو ابنات کے اثر سے سنگیاں ارادوں کا حامل بن جا السبے سلام محلی شہری ع تبرت کے سائن غوبت اور بے چار گی کے مسائل کو لا کر ایک ہنگامی واقعہ کو گہرا رنگ دنیا ہے۔ مرآحی ایک ایسے فرو کی شنگی کا اظہار کرنا ہیں جو نوڈھنسی میں غرق مهور ونشواممنزعا دل ماحول كى ترحما فى كريت يهدست ابك عام زيهن ا در فتيت کے لحاظ سے محدوکے باسے اوجوان کی زندگی سے مناعب بہلوؤں کو طنز کا الدکا بناكرسماج كي نيشن بريازيا فدلكا ناسب اورشادعارني سماج كي نيشن بريادون كوفئة عن مناظري شكل وك كرايك فطرى عنرورت كي تميل كا أظها ركزنا سب مسبدا حمداع تأرنش بيهدكي ايك دسني فلابازي مسدالفرادي كبكن تعيرها نبدارانه تأثر ببداكتا ہے۔ بہری علی خال اندھے مذہری کی جہالت كونها بيننا فن كارام طراتی سے طنر کا نشتر چیجہ وتاہے۔ بیرے شاعرا لیے فن کار ہی میجوزندگی کی ابك انتها كولتے بليط بين ان كے رعكس دوسرى انتها كے ترحمان فيض احمد د مطلبی فزید آبادی ۱۱ و دختول صبین احداد ری دبی فیقش سبیاسی بیداری كاراوراست بيغام وتباب اسكاا فار نظرا كب للكاركم انتريه مطلبتي فرید ا با دی سباسی ماحل کولیرم نظر بتانے موتے جو باتنی کہنا ہے۔ ان کی حیثنبت ایب ایکارکی ہے۔ احدبوری بظا مرزندگی کے ایک منظرکا رسسبلا گبیت گا ناسیے ر لیکن مباطن وُه گبیت ننی زندگی کا محرک بن کرجیا ب محل میر

حاوی بونی کے امکانات رکھتاہیے ۔ درسف ظفراور پختیے سنگیر و و نوں انفرادىين كے نزجان ہاں ابك نے ہرجيزكو فراموش كردبا ہے واس كے لئے ا يك عورت كے رفض كى كيفيت مى اېم بنے اور فص سيت و د پيلے بھى و بجد حجا بيدے۔ نظر کے پہلے بندیاں کی البینے کو کہناہے ۔ وہ عودت ناہنے گنی ہے مدوسرے بندیمے اختتاهم مرأس كانارج ختم موحبانا ہے رئيبن شاعر كي بياس نهير ڪُفبني تنسير سے مبند ميں وُه كبيراسي نص كي فرمائش كئے جار ہاہے تتحنيك سنگھ كھي ہرابت كو كھولا ہوا ہے اس کی تھا ہوں یں جاندنی راٹ کامنظریے۔ پہلا منداس منظر کے بیان سے بھر گورہے اوردوسرامندر مصف والميكواس نظرك ما ترسيد ايك غيرمر في ففنا ميس ال حابات. بر دوسرے گروہ والے شاعر ذرا ذراسی بات کے گن گانے ہوئے بھی زندگی ہی کی ترحما کستے ہیں اوراینی فن کا را نزوہوں کے باعوث اُس رجاوی ہیں تیبسے گروہ کی ذبہ ، زندگی اورموت کی مانندگیرای ہے۔احد ندام فاسمی حیات لبدو الممات کی بہبلی میں کیجا ہوا ہے۔ ن م رہ نند زندگی کئ اس کمیسانی اور مبزاری کو ہجسے وُہ ایک دُور کی مطلاحا میں بیان کررہا ہے بنما بال کریا ہے فضور جا لندھری زندگی سے اس حیشی پہلو کو موقع ننعری نبائے ہے جو دنیا کا فدیم ترین سنبیہ اور جس کی ضرورت ہے سکا دوم متنا زعر فہیر ہوتتے ہوئے بھی اپنا مک جا رئی ہے اور شابدجاری ہی رہیے۔ اخترالا بیان نقش یا کے سننعالیے ہیں مانٹی کی توحینوا فی کرر ہاہے لیکن حال اور سنقبل ریھی حاوی ہے کیونکہ حال اور شنفنل کھی ایک روز ماصنی ہی بن جائیں گے۔ وُہ زندگی ص کی گہرائیو<del>ر</del>

ننىزى رنگ ان نمام نناعود كوا كجعلت پۇئے ہیں ننبوم نظر كوايك بنگل د كھائى ۋىي سبے اور ڈہ ایک کھٹھرے بھوتے حلوس کی صورت بیں اُس کی ترتبانی کررہا ہے۔ لیکن عضراؤكم يا وجوداس علوس كالنازروال دوال بسي يعركت كرر باسبد. ان ظمر ل کی روشنی میں مراس بات بریمی غورکرسنتے ہیں کد سام 19 نرسے دوران ہیں اردوز بان کے زندگی کئے نزجان شاعر کن مرد شوعات کی طرف مائل رہے اوراس لحاظ سے اگرچہ وہ بھی اُس کے مربہ بلوی ترجمانی کینے نظراً نے باس لیکن دو باتتيم عكور كصطور رنيابان موجاني ببن-ابكسسياسي اوردوسري فبنسي كشكش کیامعلوم کرسلام <sup>و</sup>لیة نوجوانول کے ان سائل کوکس حذیک حل کرے ببکر نشستگی كى صورت بين بين اس بات كے لئے تيا رب ناچا بينے كرا ثندہ سال يہ مسائل كيك وسعت اورشتت اختبار كرجانس ككے . في اسحال عارے سے ص مت ريخور و فكر كاسامان سبع-وه ان نظول ميس -ہاں اربک بان روگئی نظموں کی تعداد کا نعیق اس مقل کے وقت کینسدت <u>ىسەكباڭيانفار</u>نانوي انتخاب يعنى ئىچايىن فىلىر كېيىن بېيدۇ <u> رسىسىر سوق ئە</u>كى غاندگى نشايدزياده أساني يسته كركبتس مه

" "

تطمين 

\* 1



ازلى سنول كى ازلى منزل

مٹیائے مٹیائے باول گھوم رہے ہیں میدانوں کے بھیلاؤیر دربائی دیوانی مرحبی بیکت میک کرمنہ ن بتی ہیں اکنا و پر سلمنے اوٹے سے بربت کی اہرا کو دہ چوٹی برہے ایکٹ الا حبس کے عکس کی نابانی سے میں اربان کے البالی میں اور مانب کے البالی سے میں اور مانب کے البالا محلوا کے ذراک مشعل میس مے اور سے گھرسے توسیقیں

جاندی کا وس کی آب گرفت کے وسے کا وس کی آب گرفت کے وسے کے اور کی آب ہوں کا اس کی آب ہوں کا استحداد کا کا استحداد کا استحد

ا کب بهند بیل ملیدندی سال مینیست مندر مات مب رئیست نا و حیلاتے والی لو کئی تبریکو ملتنصه سے کسکات بانب رہی ہیں

احديدكم فاسمي

انتاه

بول کہ لسب آزاد ہیں تبیعے بول زباں اب تک نیری ہے تیراک تواں سیم ہے تبیس ا بول کہ جاں اب تک نیری ہے دیکھ کہ آ بہت گر کی دکاں میں تندہیں شعلی ہمسنے ہے تا ہن گھلنے لیکے نفس اوں کے دلانے میملامراک زنجسی کا دہن

بول یہ مقورا وقت بہت ہے جسم و زباں کی مرت سے بیہیے بول کہ سچ زندہ ہے اب مک بول مو کمچھ کہنا ہے کمہے

ض احديق

حاف كوا كلى مبي تقي أعطيك مكر ببيت كئي في ديكياً لدمري راني لجاتي أله في المنكفين ملتي برقي فتنول كرجكاتي ألى سرست ومعلكا موا أنجل بنكن الود ليكسس

چي<sup>ط ه</sup>ي الكصول اير الحكيني مرُو ئي نتيدل كي هيلك

سوگئ تقی فررا نود،سب کوسلا کے ث ید بنیندی تفی کددی وعدے نےدل بردستک جنک کرانھی تو دیکھاکرنشارے سب اوج افلاک پیہے مانگ کی افتتاں کی دیک ننیشهم سے تھاک کرمے ننگد دیے ڈرو اس كے ملتھے سے جرالینی ہے سونے كى ڈلک مور بال بانفول میں تھا ہیں ہے۔ بی بولے مولے كرشي غمازى مبادا كهين هجيب كل كي حينك مرخی نیکے کی جبس پر فررانھیب کی بھیلی جس طرح جام سے کی مفاور ی سی مصر جائے تھیاک " زلفنیں بوں جہسے بریکھری ہو نی مالک بطفر و<sub>ل</sub> حس طع ایک کھلونے بیٹیس دو با لک۔" مِنْ سُمْ عَالَيْهِ مِنْ مِنْ فِي تُو كُيُّهُ أَيا مُوسِّياً لَ سوربال تعيورون بحماكل موسيسي بجعا بالجينك شکیب آئی توہے نیند کی گومانی ہے سوٹریائ جی ہی جھاگل کی صداآتی ہے

> م محما رصد لفی



ال تری اطرح

تیری ہی طاح مع ورا۔

آلفت بھی توہم مغرور اِ۔

چیین لئے گر تو نے اِس سے،

آس کی روح کے شبری نغے

توالوں کے زمگین کھلونے

ولوائد پن سارا اپنا،

مبتا ذین سارا اپنا،

اپنی حبّت، اپنی کلمیت!

اپنی حبّت، اپنی کلمیت!

اک وم متحد سے لوٹا ہے گی،

مانا بحی کچه، کیچرکیا بهوگا به ایک سلسان شدقت بوگی بخدسے میری بمبیک دِل کی ایک خلاسی حاکل بهرگی ساز اگفت بهرگانچور، تیری طسس رح

نیری ہی طب رح اُلفت بھی نوہے مغرور اِ ، رون خورسی

کر حیکا بُول آج عزم آخری شامتی کر میرروز کر دنبا تھا میں جاٹ کر دادار کو نوک زبال سے نا نوال صُبح بہنے تک وہ ہوجانی تھی دو بارہ تبنند رات کو حب گھر کا اُرخ کرنا تھا ئیں تیرگی کو د بجینا نھا سرنگوں مُند نسبورے ، رگہذاروں سے لیٹتے ، سوگوار گھر پہنچیا تھا کیں انسانوں سے لیٹتے ، سوگوار گھر پہنچیا تھا کیں انسانوں سے اکتا یا بھوا ،

مبراعزم آخری بیسے کئیں کوُد جاؤں سانوین نزل سے بھی سے میں نے پالیا ہے زندگی کویے لقاب اتا جاتا ہوں ٹری مدت سے کیس

اس کے تخت نواب کے نیھے مگر لُون مري بي لوت فول الجيمي بوتي وه أهبي كان عوارب كاه مين لوث كرا في تنبين اورماي كرمين حبكامهول ابناعزم أخرى جى بى آتىسىيە كەكادون ايكب بىيا كاتەحب اس دریجے میں سے بچ ج انگنائے سانوں نزل سے کوتے وہام کو! شامترك ببرروز كردنيا تفامين جات كرنوك زبال يصفالوال صبح ببوني كاك بدبهوجاتي تقي دوباره للبند ا ج نوا خرسم انوش زمیں بوجائے گی ا

رهم درکستند

الواكرواب سناتي

D

او اگر داسس نه ای بحربیبت ناک سے معتبر کے دن تک دھواں اُٹھٹالطون فاک سے مات ہا اگر نبرانہ میں سے بات ہیں اگر نبرانہ میں سے بات ہیں دل برکیا مجربیت جاتی اس اندھیری دات ہیں اُون کو مطوفال، وُہ جھیا تک نیرگی، وُہ ابروبا و وُہ مرکز کے تن رہاراں، وہ خروش برق و رعد وُہ گھاؤں کی گرج سے سیسلے کا ٹو منتا وُہ گھاؤں کی گرج سے سیسلے کا ٹو منتا وُہ ایا لیسلے کا ٹو منتا وُہ ایا لیسلے کا خوات کی گرج سے سیسلے کا ٹو منتا وُہ ایا لیسلے کا خوات کی گرج سے سیسلے میں ماصل تھیوٹنا وُہ اسمندر کے تیکیجے کرمیاتی شمان سون اُن وُہ سمندر کے تیکیجے کرمیاتی شمان سون اُن کو میں کو در میں تراکی کی دوشنی کا کور میں تراکی کی دوشنی کور کور میں تراکی کی دوشنی کور کور میں تراکی ہی دوشنی کور کور میں تراکی ہی دوشنی کور کر میں تراکی کی دوشنی کور کور میں تراکی ہی دوشنی کور کور میں تراکی ہی دوشنی کور کور میں تراکی ہی دوشنی کور کر میں تراکی ہی دوشنی کور کور میں تراکی ہی دوشنی کور کور میں تراکی ہی دوشنی کور کی دوشنی کی دوشنی کور کی دوشنی کور کی دوشنی کور کی دوشنی کور کی دوشنی کی دوشنی کور کی کی دوشنی کور کی دوشنی کور کی دوشنی کی دوشنی کور کی دوشنی کور کی کی دوشنی کی دوشنی کور کی کور کی دوشنی کور کی کور کی کور کی کی دوشنی کور کی کر کی دوشنی کی دوشنی کی دوشنی کور کی کر کی دوشنی کی کی دوشنی کی کی دوشنی ک

تُو اگرواسيس نه آتي بحربيبين ناكسه

حشركے دن مک وهواں اُنتا لطون کا کست اس ل سوزال میں آنے اس ملاکے زگرے السمال روما، زمار ملنی، مستنا رسے کانیت موت اور تعيرموت نيري ، المحصب يظو الامال ، برليل سي من الشي المربالون سي ومن ال لبكن اك لمح كے بعد لمے بيكرش وحبات

ہوش کو بھی کاوش مستی سے مل جاتی سنجات بيليد مونا اكتلاطم ايك طوفال الك توشس لعدازال أواورس أور بجرو بارال كاخروش

انقتال روح ہوتا موت کے گرواب میں التشغم سرد برجانی کن په اسب مین

بحركم سيين كرحب طوفان بب لا في مردا بِنے بینے آتی ہما رے گنگنانے کی صدا

حب گشائیں قص کرنیں اور پیسے کوکتے نور میں لیٹے بھوٹے دونوں اُکھوٹے کھرسے ران حب مجير تحبيك عانى اور محبيك عانا فمر مئيركرت روزهسه بابي كلول مبي وال كر كوملين حب كوكنے لكت بن اندهيري دات مين عبُّے مک وُھومی*ں میات ہم بھری بر*سات میں <sub>پ</sub> جھڑتاھب کوئی ساحل رہماری داستاں رشنے لگتیں مجرر دو ملکی سی برجیانب ل زنده رہنے حشر تاعیہ سے کے برساروں میں ہم سانس لیتے ساز حسن وعشیٰ کے ماروں میں ہم اوقت سے متبت کے فسانے کے لئے سرو ہوکراگ بن جانے ز مانے کے لئے جوا تغافل

اس کو ملکا ساہے احساسس جوانی کاغرور انجی حمیکی نہیں نخت انھی سزنا ہے نعرو ر ہے کانی شہرے کے مفہوم سے کچھ ڈور انھی

جامع صهبائے حنول سے نہیں معسٹ مورانھی گیسوئے سا وہ سے ہے ڈور نکلفن کا خیال گھل کے کھیلانہیں زلفول کی سبرات کاجال

زم ہونٹوں کی کیمروں میں نہیں آگ۔ ابھی ندرونامیں ہے بنیا ہوا اک راگ۔ ابھی حیثم مے زنگ میں شامل نہیں بیلنے کی کھٹک ناشنا سائے حیوں ہے ابھی سانسوں کی مہاک۔

ٹاکسٹے حبوں ہے اجھی سانسوں تی مہاسے ابھی دفتار میں گر داسب کا انداز کہسیس دل کی گہرائی کوئی سٹ مل آواز نہسیس راز کابرق گکن نارہے خاموسٹس انھی

رُومِیں طوفانِ نرقم کے نہیں جسش انجی نق فطنت کی ہے ابہام سے لبریز انھی سطح رياتي نهبن موج حنو تضبيب ندا بھي ئىسىت رفيارى فطئت مى كامدا دا كردول يينيكس موج كويم فطرست ردريا كردول وقت سے مہلے اسے اس کی جرانی دیے دول اس کے انفاس کو شعلے کی روانی دے دول اس کے اعضامیں حرطوفاں ہیں حبگا دوں اُ ان کو ماراحهاس کے ح<u>ن</u>فے ہیں ہلا دوں اُ ان کو ابنے جلنے ہوئے لباس کے لبول بر دھ کر مس کے خاموش خیا لوں ہیں اٹھا دوں محشر ڈال کراپنی حزر شب نے لگا ہیں اسس پر کھول ووں گرمی حذبات کی راہیں اس پر سا ده یا نی میں ملا کر ذرا تفور می سی تنراب دے ہی ووں فطرت ہے سکے تغافل کاجراب

بنی آدم

یہ بھیا کک بسبہ، گھنا جنگل، جس کی صورت سے نون طاری ہے کون جانے کھوا ہے اول کب سے وقت براس کی عمر معاری ہے

موٹے مرٹے تنے درختوں کے جھریاں جھال پر درشت و ہیب گرنی گرنی حمشب کی تھی سٹ خیں اُنھری اُنھری ہو برعجب عجب

سمٹے سمٹے سے زرد رُو بنتے، ساندہ سمکے آنے جانے ہوئے بھیلے بھیلے سے ہرطرف رسائے گھاکس پرتیرگی بھیاتے ہوئے

رات دن ماہ سال سال برسال ان کی ہیبت میں ڈھلتے جاتے ہیں اور بریر پر الفتشس صدیوں کے اپنی عظمت سے جلتے جاتے ہیں اور بریر پر الفتشس صدیوں کے اپنی عظمت سے جلتے جاتے ہیں ا

 وہ محکتی ہوئی ہندیاں اپنی جا شب
اشاروں سے محجہ کو بلا تی ہیں سٹ اید
ور سکنٹھ کی ٹا زنیں البیب رائیں
زمیں کو تفیاک کرسلاتی ہیں شاید
محت کی جھی بلوئی نبتیوں کو ہوائیں
محت کا حجبولا حجبلاتی ہیں شاید
مجھے البیے دھوکا سا ہوٹا ہے جیبے
میں آگاش کی ہمست اُڑا جارہا ہوں
کہی مڑے کھی نا ہوں تاروں کی جانب
کھی مڑے بھیلی طریت و کیجتا ہوں
مرح مرطوف ہے اُجالے کی برکھا
مرح مرطوف ہے اُجالے کی برکھا
مرح مرطوف ہو ایس میں ہم گیا ہوں
نہانے ہیں کس واپس میں ہم گیا ہول

تخذيب تأهد

#### براث

كاؤل كما يس باجا بلبع بيتم وسيس بسانا بردكا ائے براتی آئے ساجن أنكهول مين سجفلا نا سوگا مصرب تن من سيے كا بك ہاندان کے یک جانا ہوگا كاؤل كنائي بإجابيع يتيم وكسبس بسانا بروكا سوئے بھاک حبال ہوگا حیال ہی ہے شعل کی اُو ات تركس لكا نا بوكا كاؤرك كاليرباع بلج يتم وسي سانا بوكا گونج رہی شہنا تی سنت نا من کی بیاس بجمانا ہو گا

الحسياني

کبوں جگاتے ہومرے سینے ہیں امیدول کو، دہنے دو آننا نہ احسان کر و ہیں تور دہیں ہوں اور آئی ہوں دود ن کے لئے کل جلی جاؤں گی یا رسوں جلی جاؤں گی اور بھر آنے کا امکان نہیں دوز لیوں گھرسے نکلنا بھٹی تو آساں نہیں کبوں جگانے ہومرے سینے ہیں امیدوں کو

کیوں حلانے ہومرے دل کاچراغ میں نے برسارے دیئے نودی بھیاڈ الے ہیں ایب اس سنی کو نار بک بنار کھاہیے جس سے جنگ کی دانوں کو بہتے شہروں ہیں بتیاں خود ہی بچھا دیتے ہیں زندگی کے سبھی ہ ٹارمٹا دیتے ہیں اس سے سرح میں نے بیرمارے دئیے خود ہی بجھافی اسے ہیں ایر اس بنی کو تا ریک بنار کھا ہے

> اس بر مررات نتے تھے ہوا کرتے گئے انہیں شمول کانشانہ رکھ کر انہیں شمول کانشانہ رکھ کر مرکز اجائے تھے اوراگ لگاجاتے تھے اس کو ادیک ہی تم رہنے دو دل کی و نیامیں اُجالانہ کرو مربری امبول کو مدیوش پڑا رہنے دو

> > نم نہیں الرکے ہ نم و بیجیتے ہی جا ڈگے ہ

انجها و کمیمیو! لوحلا و ممریب سیننسسکے حیازع دل کی سبتنی میں جیراغال کردو

رے جینے کا۔ یا مرفے کا۔ سامال کردو

تنرلف كنجابى

### المتحاقا فاصد

نرانتفاسا فاص برنرے خط ہے کے اتا نفا نہ نخامعلوم اُسے کس طرز کے بیٹ ہم لاتا نفا سمچھ سکنا نہ نخا دُوہ خط میں کیسے راز بہاں ہیں حروم ساوہ میں کس حشر کے انداز بہاں ہیں اُسے کباعلم ان نیلے لفافر ل میں جُہا کیا ہے کسی ہوش کا ان کے بھیجنے سے مدّعا کیا ہے

گر تیجه کوخب ل آنا کفا اکثر اُس زمانے میں کراس کی حیر بنظفلی ہے کیوں گم اس نسانے میں وُہ باا بیم سِنی کیا بیرندول میں سوجیّا ہوگا کہ باجی نے ہما ری اینے خط میں کیا لکھا ہوگا اوراً نروّہ اُسی کونا مراکھ کر بھیجتی کیوں ہے کبھی بھیجا نو بھیجا لیکن اکثر بھیجتی کیول ہے وہ پہلے سے زیارہ مجائی کوکیوں پیارکرتی ہے لفافہ وے کے لطفہ خاص کا اطہارکرتی ہے مجرایہ جہنی بڑاس کی ہاجی جہرہاں کبوں ہیں اگر ہیں بھی تو گھروالوں سے بیربانیں نہاکش ایہ بیں اوراس کے شبر کی اس سے بھی نو تا ئید ہوتی ہے چھپاکر خطکو نے جانے کی کبون تا کید ہوتی ہے

یہ ذخبہ اہنبی جانے کہاں سے اکثر آنا ہے حب آنا ہے نوباجی کی طرح خط لکھ کے لا باہے عزیزوں کی طرح برکبوں کا ل ہم آنہ ہیں۔ حب ایس سے بچھپتا ہے وُہ اکثر کھلونے دے کے اس کومسکرا دہتا ہے وُہ اکثر اوراک بلیکاسا تقیقر بھی لگادیتا ہے وُہ اکثر

نزے فاصدیے بیافکارول کو گڈگڈاتے تھے اور لینے تھولین سے مربرے جندلول کو پیسانے تھے نہیم فوٹ انہیں آیام رہ جب بھی خیال م تعترتین بعداس کا بھی نقشرسامنے لایا گرائے اس کا بھی نقشرسامنے لایا گرائے اور کھوا ہے وہ نقش سیس نے اس کا بھی نقشرسان کے جبس میں نے کہ دی خاک جریت رویتت کی جبس میں نے

وسی نخفا سافاصد نوج ال بہوکر طامحب کو زمانے کے تغیر نے بربشیاں کر دیا مجھ کے حبون انبدائے عشق نے کروٹ سی لی دل میں بیس اڈمڈت یہ لیالی ای گئی کچراپنے محمل میں زیدے فاص سے ملتے وفت مجھکو نشرم کا تی تھی مرگزائس کی نگا بہول میں ننمرار میں کرانی تھی

شرارت کا یہ نظارہ مریج بیت رکاسا ماں تھا کہ اس بیائے اندر تیراراز عشق عرباں تھا اختر شیرانی



ببدينري بيد، بذناج ممل، بركرش بين ادر بررادها بين

ید کوچ ہے، یہ بائپ ہے مرا ایر ناول ہے، بردسالہ ہے یہ ریڈیلو ہیں، یہ منفی ہیں ایر میزہے ایر ککد سندہے

يه کاندهي ٻيڻ بيڪور ٻي بيه ايه نامينشه ، بيه ملکه ٻي

سرچیزی با بت بچھنی ہے جانے کننی معصوم ہے یہ! بال اس بریات کوسونے سیسیٹی معینی سیسیٹی ان ہے ہال اس کے دبانے سے بمجلی کی روشنی گل ہوجاتی ہے سمجھی کہ نہیں ، بیکرہ ہے ، ہال میرا ڈرائینگ وم ہے یہ

اننى عبدى فردور مورت أخريه كليه بين بابيس كيوس ؟

مے دربہوئی اب بھاگ بھی جا، اس آنی محبّست کا فی ہے۔ اس ملک کے محموکے بیایسوں کو بیسے ہی کی حاسبت کافی ہے

آئی منہ منجھ خامرتنی ، اننی ما نومسس منگا ہیں کیوں ، کبیں سوح رہا ہوں کچہ بیٹھا پائیکے دھونیں کے باول میں کبیں چھیپ ساگیا ہوں اک ناز کشخیب کے میلائنچلویں

سلام محصلي تهري

تريي بي الحيري بالح

بچیم اللہ اس کا کی اور بھیلے دھوئیں کے گانے بٹیم ہوئے سے نکھوں والے کون معبلا اس کا کی کو ٹالے کھانڈا باجے خمیس مجالے نگل کھڑے جو ہے بین نکالے نوبیں کھول رہیں وحتم ہے ترا نوٹرٹرٹرٹو کو لی جائے کٹ کٹ گٹ گئے گورے کانے بہنے لاکے نون کے نالے سارے کہان ہیں سارے گوائے سب مزدوری کرنے والے سام انبرسے کوئی بنھالے تیرے ہی بھے تیرے ہی بالے وحرتی ماں بھانی سے لگانے

مطلبتي فريرا بأدى

# الوكها ببوباري

بچی ہوئی بھی دراحاتی ہیں انڈیل تولوں
حیوں کا سا تفریر ہے دیکھنے تری فرد وس
مگر یہ تبری گھنی اور بٹی ہوئی مرتوبی یا
کھیے کھیے سے حدو خال سُرخ سُرخ اسکھیں
بہی بہرئی ترمی کھٹوٹری ہو پان کی لا لی،
رتر سے شخی ہوئی لئی کا سرگول سے سے
دبی ہوئی تر سے بنوٹر ن سے اونی گی سٹری سے
اور اس ایم تی ترسے بھی بیل کی سٹرے بٹرے طلقے
درا یہ جہیں ہوئی در اس می انڈیل تولول
حیوں کا اسا تفدیرے دیکھنے تری فردوس میں
جی بہرئی تجی در اس میں انڈیل تولول
کی بھی در اس میں انڈیل تولول

4

نظرهبان كسيئ دوستن بل بس، سحا ہوا سا ہر کمرہ ہے نواب گاہ مہل شکن سے باک ہے رکس ملیاک کی جاد مرسيس كوني مسركسون فالراصابين اورحم مار سوچام و ساف قت ایک بی کمره، نشاط كاه مجبى ب اورغسل خب ارتبعي فهكت للبيرمراك كونشه عنسرن بيضنا برسرها الخس كسيف دوسك المقع به برکیا کہا اک اٹھنی سیکھے ابھی نے دول؟ مطالبه ميه ترا ول كو ناگوا ر تېپس كرال نهس نرى حبنسنديس وافعلے كاصله

ئیں ہوجال تھا ترِسے انتظار سے بیزار حلاکیا تھا کہاں جھوڑ کر جھے تنہا ہ مے کن اکھیوں اس طرح مسکراکے ندو کید مری مگاہ میں جمیا نہیں ہے تیراما ل يه انتا بول كوراس كى بيس سال كى ب مرکب ندنهس مخبر کو خدوخال اس کے يردوسرى ونهس \_ يرهي محصلين زنهس كميداس كي جم في سي على ولف وطوبل تىسىرى دىنهين اسسے دەددى تولىسى كمنك بي بين كابون بن اك عيثي سي سُ الماست سركا يكف الغ وللل مرى طون نابون نبور حراصا حراصا كرديكه مركان مكافل نهس فرى حوري بتاكروم بُبت كم ازق مجھ لا لي ئین رہے اس کوم ہے کراں سے بازایا

## وسهرااشنان

وس بس ان میں آئی تھونچو کی کے دان ن سے سال میں کا تھ نہ آنے کے ان ان سے اس کے دان ک کے دان ک کے دان کے دانسطے میں کا میں کے کا میں کا

ر میں ہو کی ہے۔ نیٹیل کہکٹنا ں اب مجھ کو بھائیا ہے یہ انبوہ ہوتاں میری نظریے لطف اُٹھانے کے داشطے

میری نظرت نظف آنے صواب مرڈھک نئے گئے زبروٹیں سارہاں دو سبنوں پسلوٹوں کوربٹنا ال لباسٹ ہے۔ مرکوندنی بہ ہاتھ گھانے کے واسطے

مبر کوندنی پہ ہاتھ کھانے کے واستھے گھٹنوں و کھبول میں کھی جہائی ہنٹے لیا سے کھری نظر نوازی سان عزل نشال مضمون بے بناہ مجھانے کے واسطے

سى كەلبول يېزىرخىتىم دە" نگىندى" سىسى كىجبىل بېشقىۋابىيام بے رُخى كىنى جەمجى سے كھاٹ بىلنے كىواسطے

رہ باؤر گئی ہوکنا رہے بر ٹوٹ کے دیتی بیدد جی ہے جربانی سے جھبوٹ کے کا در کا اس کا فی ہے دلول اس کی ساتھ کے داسطے کا فی ہے دلول اس کی اسطے کا فی ہے دلول اس کی ساتھ کے داسطے کا فی ہے دلول اس کی ساتھ کے داسطے کا فی ہے دلول اس کی ہانے سے داسطے کا فی ہے دلول اس کی ہانے سے داسطے کا فی ہے دلول اس کی ہانے سے داسلے کا فی ہے دلول اس کی ہانے کے داسلے کا فی ہے دلول اس کی ہانے کے داسلے کا فی ہے دلول کی ہانے کے داسلے کا فی ہے دلول کی ہانے کے داسلے کے دلول کی ہانے کے داسلے کی ہے دلول کی ہانے کے دلول کی ہانے کی ہانے کی ہے دلول کی ہانے کے دلول کی ہانے کے دلول کی ہانے کی ہانے

جھرپروں کی اڑمیں مبیلے کی صدیدے دکو پہنچا ہوں اس امید میں آئے گی وہ ضرار کے محد برائے کی کہ من مسلے کی جھرپروں کی اسطے کی جھرپر کھاڑ ہیں ہستہ بہلگ گئ میں جھے بات بہلے کی جھرپر بھاڑ ہیں ہستہ بہلگ گئ میں بات بنانے کے واسطے کی جھرپر کھا کہ بہانہ نہ کھل سکے مرکاں برو ہی کہ بنا دے زوسلے وہ طرز گفتگو کہ بہانہ نہ کھل سکے مرکاں برو ہی کہ بنا دے زوسلے شہرل کو سولیتین دلانے کے واسطے

جائے گئے ہوئے ہیں ابھی آستیبن پر فنارٹ سے سے مگاہیں زمین پر تہنچی وُہ یا نہیں یہ تبانے کے واسطے

نثآد غارفي

# دهونی کا گھاٹ

حبر شخص سے ملبوس کی شمت ہیں تکھی ہے کرزوں کی نمازت ژنیک آتا ہے مجھے کو اُسک رہا

> كميول صريف أحجيفها النجان الوكها اك نواب بين خلوت ؟ كبول صرف فقتور كبهلا ما سع محيد كو ؟

کیوں صبح شب عیش کا جھبوں کا بن کر رضار کی بے نام افرتیت سہلانا ہے محبر کو ہ کیوں خواپ فسول کر کی قباعاک نہیں ہے ہ کیول گیسیوئے بیجیدی ورفصال نمناک نہیں ہے آسک ولنحوں سے ہ

اساب ول حول سنے ہ کبول کمس کی صرت کے حبول سے ملتی نہی بڑ محصب کو سبے فیدرہائی ہ ملبوس بیر کہ نوں کی تمازت

مجے قبید رہائی ہے ملبوس پر کہ نوں کی نمازت مہددام نظر کا اور میں شب شیش کو گلبسو کا لہمتنا ہواً تھبونکا مرتبون سحر کا ہونا ہی نہیں ہے

کیدل دهوی نه براین اوده کے دھتے محنورسِسْرت ، کرنوں کی نمازت بن جائے ندکبوں *نگب شپ*یش کا اکٹیکمسیلسل؛

مجرُدا وتیت! تر مان سے اسمس عکس کامنظر و تیا ہے بھے جام ہشدہ کی سی لذت کبوں سو چ رہا ہے جو کھا ہے یہ پہالہ ؟ کہا آج زمانے میں کہیں وکھی ہے تونے دوشیزہ مسرّیت ؟

پھیلے بہوئے ملیس پرکرنوں کی تمازت

ہے زیسیت کے گیسو کی حرارت

اسٹخص کو بیرا بن آلودہ کے دھونے بی سے دوزی
ملتی ہے جمال میں

تواس برنظر کرد!

مبراجي



به نیم خواب گهاس براُ داس اُ داس نسس با کیل د نا ہے جسمنی لبکسس کی حیاست کو اُو مزئیوں کی بارنس بواہیں جند سب برگوئیں حوضا کدان نیرو بریسس رہی تقیس رانت کو

یہ رمروانِ زندگی خرنہیں کہاں گئے وہ کو نساجہان ہے از ل نہیں اید نہیں درازسے دراز تر ہیں حلقہ ہاتے روزوستب برکس مقام ربہوں میں کہ نبدشوں کی حدنہیں

> ہے مرکز نگاہ برحیاں سی کھسٹری ہو تی اُدھر حیان سے برے دسیع نرہے زندگی

اسے کھیلانگ بھی گیا اواس طسرت نیمرنہیں عدم خواب نرملے ندموت ہو نہ زندگی ہزار بار چا بہنا ہوں سبت پشوں کو آور دوں گمریر آمنی رسن بیر سسلقنہ ہائے بندگی بیرٹ گئے ہیں ہاؤں سے لہو میں جذب ہو بیک میں فتن بلے تھی ہول سے لہو میں جو دہ نوشی

کوئی نیا آفق نہیں بھاں نظر نہ سکے سے پر زرد زروصورنیں بہ ہڈلی ںکے سورٹےسے فضاکے با زدؤل ہی کاش اتنی نا ب اسکے دکھاسکیں وُ اجہدِ تو ہی زندگی کے موڑےسے

اخترالا يمان

کار پر آتے ہوئے شامرہ کے ساتھ ساتھ

لهرا لهرا سا تسبیب بهولناک اور دلفرسی! سه چاند نی سنب ہیں مری مرمر کی ناگن زفع کر بھراُسی دھن ہیں اُسی کت برجھنیا جین نیص کر جھن جھن جھنا جھین رفعس کر مرمر کی ناگن رقص کر طبار کھے دھن دھی دھیک جھاگل کے جھیو جھا بھمک ننبی کلائی لوچ کھا گے

نینی کلائی لوچ کھا گئے باؤں کی ایڈی موچ کھائے ہوں کے الریے نابرے جائیں گئے کے ہما رہے کا چائیں ہوں فیص میں گوں انگلیاں

جيسے تحبیکتی کہکشا ں تيكھي نگائيں رقص ميں جاندی کی بابس نص میں رُگ اوررُک کر جھوم جا ومكيداس طرف ادركهوم حا گردن کو مٹکا کر دکھا المنكور كوست رماكوني مزن نازككر ربه بان دكمه اب مان كمنا باست ركم جين بحين حيناتين رفض كر مرمر کی ناگن دفض کر بال مکھرا کر ذرا با ہیں انھٹ کرزیس کر يُون نهيس، زهجي نظر المرتص كر اكر نص كر ہاں ہاں مٹیک کرزنص کر كيسو حشكك كررقص كر سِننے کوبل دے، ناچ جا

پاس آکے مل دے اناج جا أنخل أتخا كرمشكرا والكهين محفيكا كرمث كمرا اكُنَى وُهِ" نُنُن بُنُن "كي صعدا یاؤں کوتیزی سے اُ کھا تعلقه سن تی گھوم حا سركو بلا تى گھوم جا البيي كبهى اوليسے كبھى بہلو بدل کریوں نکل ساننے میں وصل کراوں مکل انگرط انبال سيني موثي ورس حنول دبني بودني خاموسشيول پر وار كه "تاپ نظر بہیداً دکر بھی بھی بھیاتھیں دنص کر مرمر کی ٹاکن رقع کو

میں ہوں دلوا زہ مگرنسری السسے رفص کر . بان رقص کر و لوا ندوا ر بیماب گون ایروا نه وار بے ناب ہو کر گھوم ما الكُواني لب كرحصوم حيا گردیش بین اے جام حم! الأكرك على جل حل كرا ايسے أنھا اينے نست م البرون كالجيسي زير و كم بحیراک طرف کو محباتے حیل مونحبل بين جيسے كنو ل کھِلب ہلیں، اُنگلی اُنظے ول کی تمنا جی اُ مظھے

عاموش نضمے گائے جا علووں سے گل رسائے جا جکرا کے اک دم بیٹے جا چم تھی چھا چھم بیٹے جا چین تھیں جھنا بھیں رقص کر مرمر کی ناکن رقص کر

مد مر لوسف ظفر لور

9941



مرکھورے بڑھا تی ہوئی سکوں کے ہ<sup>ائے</sup> تیکنے کائخ کا گلدان تھا۔ کیا ہے ہی سفيديم لكي كردن مُحكي سُح بكي الي سكوت أرشى بر دول كى نرم لېرول كو تفیک تفیک کے سلانا رہا ،سلانارہا کوشی مُرثی وه وربیجے کے باس کھنے بھی رفيائي الإبلين ، سُلُ سکے باس کھڑالینے دلدر سوان مرے قرمی مگر مور کھی کتنی دور ہے او كمركا خطامرك ما زوكواك الاواج سوان، گرم ، تنومند ہا تفدیر ہے اگر خم کم سے سو عمومنے لگا تو کیا ہوگا،

تخفيح رب مگراصاس كى تئاركے نار اوراً ن کی که د میں خاموش، ور د کا مارا ا داس گیبت محتبت کالفرنفرانا ریا د بو ، هنیروه نشام کی نهنها نی کھیلینی ہی گئی لبھر بھی سکوں کے ہاتھ ئیں اُس کے ماس کھڑا تھا ، مگرو انہاتھی پيرانظا رنفاكس كاراگرۇه تنهب انفى<sup>9</sup> افق بد الركم كراس عفي سروا أين أبنى بيراس كى نظر للخ الخب دىنى محلك بانتفائجيا نك مهب أتيره ذنا بهال کے مذہب رہم ورواج کا اک بھبو جوباربار ليكنا نفاه دانت بيستانفا وه دُركَى أَوْه نُوعورت عَنَى أَسَلَه عِيرَاكِها بسيع كمجورك اورباخموش أكول ساحا ا محرر بالحقاء أكفرنا ربأ المجسسة يا ربا مری رطبق ہوئی روح بھڑ بھڑا تی ہے منیفٹ دنسے عادی ہے، ریجی ڈیٹر ہوئے مگر یہ رہیکتے لموں کی نوبٹیاں تیب پاپ لیٹ دیشکے اُسے بار ہار رُوپٹسنٹی ہیں رہی

ربہتر مہت اور جینی قصفا، استر ---خزان فرمش گلشاں کا ایک ایک این

'وْرا کْظُرْنُواْکُھَاوَ''۔۔۔نگاہیں ملتی ہیں 'مجھیربھی وَتوسیں مال'۔۔ لوکھھوتے کہیں معاشدہ

ئىچىنىڭىڭى دونجىھے"-- مېركىنېتاجا ماہوں كوئى تجى روك نہيں ہےاكوئى بجى وكنہيں

سروه رات في مها في البيلندي هيك سمت من من من سكونني مُونَى، سكرتي مُو يَى

مُعِيسِے کہتی ہُوئی <u>کی ک</u>ل پہاں نہ آئینگئے' .

وننوامترعادل

MUSLIM UNIVERSITY
ALIGABAL



جديد شعرى ادب ميك

المتعلدوشينم جوش مليع آبادي -/-/ ه سي نقش و نگار ٣/٨/-حترف وحكاست 17/-/-فكرو نشاط ٢/٨/-روح ادب ٣/٨/-آيات ونعمات a /-/-ماوراء ن- م- راشد -/-/۲ س تقش فريادي فيض احمد فيض -/١/٨ الماسة المكيني اختر انصاری -/۱/۸ 1///-جلوه گاه مخمور جالندهري -/-۲ اختر شیرانی - - - ۲/-۱ ادارهٔ ادب لطیف -/۱۲/-سام 19ء بهترين تظميس حلقه ارباب ذوق -/١/٢ 🕟 فروزان معين احسن جذبي-/١/٨ شعلهُ ساز فراق گورکهپوری -/-۳ . وسعتين سلام منچهلی شهری-/-۲ زيام خند يوسف ظفر -/-٢

مطبوعه ر چن پريس الاهور

260°-16,3,11-1

may .

| - V3164KI-V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CALL No. Und MAR ACC. NO. 9941                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حلور الماليذوف من المالا AUTHOR (1981)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| and the state of  |
| TITLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Class No. Agradus D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Acc. No. 9941  Author Author Author Acc. No. 9941                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Author Country of Mo. wilker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Title                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Title  Borrower's  Book No. 1942  Total Ges Line Ges  Total Ges  Borrower's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 770.72.93. Borrower's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| No. Issue Date   Borrower's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TiA 7A. Issue Date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| THE BOOK MU TRO. 12 GUARANTE POR 12 CONTROL |
| THE BOOK 170.12 CT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| T:4 :7 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MAULANA AZAD LIBRARY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RULES:-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

- 1. The book must be returned on the date stamped above.
- 2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due.